## **(53)**

## سورهٔ فاتحہ ہے ایک سبق

(فرموده ۸ فروری ۱۹۲۳ء)

تشمدو تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا

گلے کی تکلیف کی وجہ سے میں زیادہ بول نہیں سکتا۔ اور اسی وجہ سے آج کل درس بھی نہیں دے سکتا۔ کو دکت وجہ سے آج کل درس بھی نہیں دے سکتا۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تعوڑا سابھی بولنے کی وجہ سے گلے کی تکلیف اس قدر برمہ جاتی ہے بھر بھی جاتی ہے اس کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی جعہ کے موقعہ پر میں نے یمی مناسب سمجھا کہ چند لفظ بولوں۔

طرح آگر رقت والا انسان کی خوشی کی مجلس میں آ جائے۔ تو سب پر رقت طاری ہو جائے گی مثلاً خطبہ میں ایک مختص کی بات پر سجان اللہ کے تو دو سرے کی زبان پر بھی سجان اللہ جاری ہو جا تا ہے۔ ایک مختص نماز میں رونے لگ جائے۔ تو دو سرول کی آواز میں بھی رقت معلوم ہوگی ایک مختص عمدہ محنت کرتا ہے۔ تو اس سے دو سرول کو بھی فائدہ پنچتا ہے۔ ایک تندرست ملازم ہے تو اس کے کام اور محنت سے اس کے ہوی بچوں کو اور اس کے آقا کو بھی فائدہ پنچتا ہے۔ تو نہ تو غم اور نہ خوشی نہ سکھ اور نہ دکھ کی کوئی ایس بات ہے۔ جو ایک کے ساتھ محدود ہو۔

یہ سلسلہ کیوں خدانے رکھا ہے۔ حتی کہ عذاب بھی ایک حد تک ایک انسان کے ساتھ تو اس کا خاص تعلق ہو تا ہے۔ مثلاً عذاب کے ماتھ تو اس کا خاص تعلق ہو تا ہے۔ مثلاً عذاب کے ماتھ ایک مخص جوان مرگ ہو تا ہے۔ تو اس کا اثر دو سروں پر بھی ضرور ہو تا ہے۔ مثلاً عذاب کے ماتھ۔ اس طرح مخص جوان مرگ ہو تا ہے۔ تو اس کا لازی متیجہ اس کے بیوی بچوں کو بھی بھکتنا پر تا ہے۔ اس طرح جن لوگوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس کے متیجہ میں ان کے متعلقین کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک مخص خدمت دین کرنے والے مخص کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو اس کو بھی اس نیک کام میں حصہ ملے گا۔ آگر کوئی عالم کے ساتھ بیشے گا۔ تو اسے بھی علم حاصل ہو گا۔

پس یہ قانون بتا رہا ہے کہ ہم ہر ایک کام کو دیکھیں کہ یہ ہماری ذات تک محدود نہیں رہے گا۔
کیونکہ اگر وہ مثلاً بیار ہے اور اس کی بیاری غالب ہے۔ تو ہم بھی بیار ہوں گے۔ یا ہماری بیاری غالب ہے تو دو سروں کو بیاری حاصل ہوگی۔ اس طرح اگر ہم تشدرست ہیں اور ہماری صحت غالب ہے۔ تو دو سروں کو بھی صحت حاصل ہوگی۔ اس بات کی طرف سورہ فاتحہ میں اشارہ کیا گیا ہے جب کہ اس میں سے میں کا لفظ ہی اڑا دیا ہے جمال متکلم کا صیفہ استعال کیا ہے۔ وہاں لفظ ہم ہی رکھا ہے۔ تینوں جگہ ہم کا الفظ رکھا ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں ہم خدا سے مدد مانگتے ہیں۔ اور ہم اس سے ہدایت مانگتے ہیں۔ ور اس کی تعیین نہیں ہوتی تو ہم اس کلام کے بولئے ہارے اور اس کی تعیین نہیں ہوتی تو ہم اس کلام کے بولئے کی طرف دیکھیں گے کہ اس کلام سے اس لفظ کی کیا تعیین ہوتی ہے۔ تو ہم کو یماں معلوم کو تا ہے کہ اس بورة میں پہلے رب العالمین آیا ہے۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم سے کم اگر ہوتا ہے کہ ہم سے کم اگر اس کے مخت ہم لئے جائیں تو یہ مانتا پڑے گا کہ تمام کے تمام انسان جو ہیں ہون کی طرف سے ہم اس کے مخت ہم لئے جائیں تو یہ مانتا پڑے گا کہ تمام کے تمام انسان جو ہیں ہون کی طرف سے ہم الیہ ہیں۔ اس کہتے ہیں کہ ہم تیری مدد کے طالب ہیں۔ تیری طرف سے ہدایت کے طالب ہیں۔

بینک نیک مقابلہ کے لئے اور ایک دوسرے کو مدد دینے کے لئے تو میں کا لفظ بولا جا تا ہے۔ لیکن مجموعی کامول کے لئے ہم آ تا ہے۔ پس یمال جو ایاک نعبدے لے کر اهدناالصر اطالمستقیم

تک آیا ہے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ انسان تعجی سچ طور پر عبادت کر سکتا ہے کہ اس کے سوا آتھام انسانوں کو بھی ہدایت ہو اور یہ تعجی ہلاکت سے فی سکتا ہے۔ جب کہ تمام آدمیوں کو خدا کی طرف سے ہدایت ہو اور مدد ہو کیونکہ اگر صرف اس کو ہدایت مل گئی ہے اور دو سروں کو نہیں ملی تو دو سرے گراہ لوگ اس کو گراہ نہیں کریں گے۔ تو اس کی اولاد کو ضرور دو سرے گراہ لوگ اس کو گراہ نہیں کریں گے۔ تو اس کی اولاد کو ضرور گراہ کریں گے۔ بس بہ تھی محفوظ رہ سے ہب کہ اس کے اردگرد کے لوگ بھی محفوظ ہوں۔ کی سورہ فاتحہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم باقی لوگوں کو بھی ہدایت کی طرف لیا تے کہ کہ کیا ان کی ہدایت کے لئے دعا مانگتے رہیں۔ لیکن ان کی ہدایت کے لئے دعا مانگتے رہیں۔ لیکن ان کی

تبلیخ انسان کے ابتدائی اور اعلی درجہ کے فرائض میں سے ہے۔ اب جب کہ یہ دعا مانگا ہے۔

کہ ہم سب کو ہدایت دے تو عجیب بات ہے کہ جب اسے ہدایت دی جاتی ہے۔ تو دو سروں کا حصہ

بھی اپنے پاس رکھ چھوڑ تا ہے یہ پھرچور اور ڈاکو ہے۔ اس لئے خطرہ ہے کہ اس کو جو ہدایت دی گئی

ہے۔ وہ بھی چینی جائے۔ اس لئے وہی مخص قبولیت کا شرف حاصل کر سکتا ہے کہ جو دو سروں کو بھی
جو ہدایت میں ان کا حصہ ہے پہنچا دیتا ہے۔ اس میں چوری نہیں کرتا۔ لیکن وہ مخص جو دو سروں تک
ہدایت نہیں پہنچا تا وہ خطرہ میں ہے کہ وہ سبھی ہدایت سے محروم نہ رہے۔

ہدایت کے لئے کوشش نہ کریں۔ تو اس کا مطلب میہ ہو گاکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔

پس میں تمام جماعت کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ جلد سے جلد اس زمانہ میں ہدایت کو دو سروں تک پہنچا دے۔

الله تعالی ہمیں اس بات کی توفق دے کہ ہم اپنے فرائض کو سمجھیں۔ اور اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ اور ہدایت کو ہم دو سروں تک پہنچا دیں۔

(الفضل ۱۵ فروری ۱۹۲۳ء)